# الله كى تدبير بى غالب آكرر متى ہے

مرتب: پروفیسر محدایازخال

ماہنامہ ترجمان القرآن دسمبر 2009ء

#### سور هٔ بوسف کاایک مطالعه

سور ہ یوسف کا قرآنِ تھیم میں ایک منفر د مقام ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سارے کا ساراایک ہی جگہ اور ایک ہی ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، جب کہ تموضوع سخن کے لحاظ سے جہاں ضروری ہو وہاں اتناہی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قصر میں دوسرے قصص کا اسلوب اور اندازیہ ہے کہ موضوع سخن کے لحاظ سے جہاں ضروری ہو وہاں اتناہی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قصر میوسف دیگر قصص قرآنی سے ممتاز اور نمایاں ہے اور اسے 'احسن القصص' قرار دیا گیا ہے۔

سور ہ کیوسف کی افادیت اس کحاظ سے بھی ہے کہ اس میں ایک مومن کے لیے امید، حوصلہ اور کامیابی کاپیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فردگی کس کس طرح سے مدد کرتا ہے اور بالآخراسے منزلِ مقصود تک پہنچا کر رہتا ہے خواہ بظاہر اسے کیسے ہی مصائب کاسامناہو۔ بندہ تو کوشش کی حد تک مکلف ہے، معاملات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑد یاجائے توانسان مابوس نہیں ہوتا، کسی ذہنی اُلمجھن کا شکار نہیں ہوتا، اور اپنے فرض کی ادا یگی کے لیے مستعدر ہتا ہے۔ اسی طرح اُمت مسلمہ اور تحریب اسلامی کو آج جن مصائب کا سامنا ہے اور جس آزمایش سے وہ دوچار ہے، سور ہ کیوسف کے مطالع سے یہ اُمید اور حوصلہ ملتا ہے کہ بالآخر حق غالب آگر رہتا ہے بظاہر حالات کتنے ہی غیر موافق اور کیسے ہی مصائب کا سامنے ہو۔ اہل ایمان کے خلاف کیسے ہی حرب آزمائے جائیں اور تدابیر کی جائیں بالآخر اللہ کی تدبیر ہی غالب آگر رہتی ہے۔ گویا اس دور فتن میں اس سورہ کا مطالعہ اہل ایمان کے لیے تزکیہ و تربیت، ہمت و حوصلہ کا سامال اور کو جائیں بالآخر اللہ کی تدبیر ہی غالب آگر رہتی ہے۔ گویا اس دور فتن میں اس سورہ کا مطالعہ اہل ایمان کے لیے تزکیہ و تربیت، ہمت و حوصلہ کا سامال اور کو ایت ایک ولولۂ تازہ ہے۔

#### احسنالقصص

عربی زبان کے بلند پابیادیب اور مفسرِ قرآن سید قطب شہیدا پنی تفسیر فی ظلال القرآن میں اس قصے کی علمی ،اد بی اور فنی خوبیوں کو اُجا گر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس طرح قرآن تحکیم میں لایا گیاہے وہ اسلام کے منہج قصہ گوئی کی ایک حسین ،عمدہ اور خوب صورت مثال ہے۔ اس میں انسانی فطرت ، نفسیات ، جذبات ، نظریات ، حرکات اور تاثرات کی عکاسی کی گئی ہے ،اور بیاسلام کے طرزِ تعلیم و تربیت ، نیز اسلامی دعوت و

تحریک کے مقاصد کو بھی خوب بیان کرتاہے۔قرآنِ حکیم میں فقص لانے کاانداز عموماً یک ساہی ہے لیکن حضرت یوسف کے قصے کااپنے طرزِ ادایگی کے لحاظ سے اور فنی خوبیوں کے اعتبار سے ایک مخصوص انداز ہے۔

مولانا مین احسن اصلاحی اس قصے کے بعض اہم پہلوؤں کی نشان دہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''عام طور پرلوگ ان قصوں سے بہت دل چپی لیتے ہیں جن میں کچھ چاشنی حسن وعشق کی ہولیکن ایسے قصے بالعموم اخلاق کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس قصے کی بیہ خصوصیت ہے کہ اس میں حسن وعشق کی چاشنی میں بھی ہے اور پھر پوری سر گزشت ہر پہلوسے حضرت یوسف کے اعلی کر دار وصفات کا ایک مرقع ہے۔ جو مواقع خاص آزمایش کے آئے ہیں ان میں حضرت یوسف نے اپنی اعلی فطرت کے جو جو ہر نمایاں کیے ہیں وہ ایسے شان دار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندران کی تقلید کا جذبہ اُبھر تا ہے اور خاص بات محسوس ہوتی ہے ۔ . . . (تدبر قرآن، ج 3 میں 431)

اس سورت کی ضرورت واہمیت اور شانِ نزول پر مولانا سید ابوالا علی مودودی اس طرح روشیٰ ڈالنے ہیں کہ داس سورے کے مضمون ہے متر شح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانۂ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب کہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کررہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کردیں، یا جلاوطن کریں یا قید کردیں۔ اس زمانے میں بعض کفارِ مکہ نے (غالباً یہود یوں کے اشارے پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متحان لینے کے لیے آپ ہے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا؟ چو نکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کانام و نظان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایاجاتا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کاذکر نہ سناگیا تھا، اس لیے انھیں توقع تھی کہ آپ یاتواس کا مفصل جو اب نہ دے سکیں گے، یااس وقت نال مٹول کر کے بعد میں کسی یہود ی سے پوچنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انھیں اللہ منہ کی کھانی بڑی۔ اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کیا کہ فورااً سی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پوراقصہ آپ کی زبان پر جاری کردیا، بلکہ مزید بر آل اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چہاں بھی کردیا جو وہ برادر ان یوسف کی طرح آ محضر سے صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کررہے تھے "۔

اس سورت میں باپ کی محبت، بھائیوں کا سوتیا پن، سکے بھائیوں کا آپس کا پیار، گمر اہ انسانوں کی ظالمانہ فطرت، ان کی ساز شیں اور چالیں، آزاد خیال اور اور خیال اور اس سورت میں باپ کی محبت، بھائیوں کا خلاقی دیوالیہ پن، اس طبقے کے مر دوں کے دہرے کر دار اور پھر انسانی شر مند گیاں وندامتیں، معافیاں، جدائیاں، ملاپ اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسانی جذبہ جنس اور اس کی حدود کو بھی بیان کیا معافیاں، جدائیاں، ملاپ اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسانی جذبہ جنس اور اس کی حدود کو بھی بیان کیا محدود کو بھی بیان کیا (creation of

جھی پایاجاتا ہے اور انسانی فطرت کی عکاسی بھی موجود ہے۔ غرض یہ اسلامی ادب کی حدود تحفظات واقعیت، صداقت اور صحت مند مواد کاایک عظیم سرماییہ ہے،اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کواحسن القصص کا نام دیاہے۔

: سور هٔ یوسف کا بغور مطالعه کیاجائے تواس سے بہت سے اسباق اور نصائح اخذ ہوتے ہیں۔ یہاں چند پہلوؤں کا تذکره کیاجار ہاہے

### البداكي مد داور تگراني

اللہ تعالیٰ انبیاعلیہم السلام کی خصوصی گرانی اور تربیت فرماتے ہیں۔اسی لیے ان پروجی کا مسلسل نزول ہوتا ہے۔ پیغیبر انہ مشن، زندگی کی تگ ودو، کھن حالات اور مصائب وآلام میں ان کو ہمت وحوصلہ، استقامت واستقلال اور ایمان ویقین کی دولت عطاکی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوہ میں ہمیں بار ہاایسے مواقع نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے انھیں اندھے کویں میں جھینک دیا تواللہ تعالیٰ نے انھیں وحی کی کہ ایک وقت میں ہمیں بار ہاایسے مواقع نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے انھیں اندھے کویں میں جھینک دیا تواللہ تعالیٰ نے انھیں وحی کی کہ ایک وقت آئے گاجب توان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں (یوسف 12 : 15)۔اسی طرح عزیزِ مصر کی بیوی نے جب انھیں رجھانے کی کوشش کی تواللہ نے ان کی مدد کی۔ بظاہر انھیں جیل میں قید کیا گیا لیکن یہی جیل ان کے لیے عظمت و سر بلندی کاذر یعہ ثابت ہوئی۔

برادرانِ یوسف اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں بھینک کراپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اوران کے سامنے یوسف کو بھیڑ یے کے کھاجانے کا درامار چایا تو پوڑھے باپ پیغیبر یعقوب علیہ السلام کواللہ تعالیٰ ہے مدد ما نگوں درامار چایا تو پوڑھے باپ پیغیبر یعقوب علیہ السلام کواللہ تعالیٰ ہے مدد ما نگوں کا درامار چایا تو پوڑھے باپ پیغیبر یعقوب علیہ السلام کواللہ تعالیٰ ہے مدد ما نگوں کا اسی طرح جب حضرت یوسف مصر سے اپنے والد یعقوب کے لیے اپنی قمیص روانہ کرتے ہیں، تو یہ ایک نشانی تھی کہ یوسف زندہ ہیں۔ حضرت یعقوب کے مند پر ڈال دیا ہیں۔ چھر جب خوش خبر کی لانے والا آیا تواس نے یوسف کا قمیص حضرت یعقوب کے مند پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی لوٹ آئی۔ ایک عام انسان کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے کہ انسان کو زندگی میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور آزمایشوں سے گھبر انا منہیں چاہیے۔ اگروہ اپنے رب کی رضا اور خوشنود کی کے پیش نظر جد وجہد کر تارہے تواللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی اور مدد کر تاہے اور بالآخر وہ اپنی منزلِ مقصود تک پینچ کر رہتا ہے۔

آزمایش: تربیتاور سربلندی کاذر بعه

بعض د فعہ اللہ تعالیٰ کٹھن، غیر معمولی اور آزمایش کے حالات میں مبتلا کر کے انسان کی تعلیم و تربیت اور آیندہ کی قسمت تعمیر کرتے ہیں۔اللہ کے نبی یوسف : کے ساتھ بھی ایساہی ہوا۔اس آیت قر آنی کا بھی یہی مفہوم ہے

(20 : 12) اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین (مصر) میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔

کنعان اور شالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن و تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ پچھ آزاد قبائل ہے جو و قاً نو قاً جو تا تو قائو قاً جو ت کرتے رہتے تھے۔ یہ پاکستان کے فاٹااور قبائلی علاقوں جیسے تھے۔ اللہ تعالی نے یوسف سے جو کام لینا تھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انھیں ریگتان سے نکال کر مصر جیسے تہذیب یافتہ ملک میں پہنچایا۔ اس تجربے اور بصیرت کے حصول کے لیے قسمت یوسف کو سلطنت مصر کے ایک اعلی عہدے دار کے گھر لے آئی۔ اس شخص نے یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھ کراپئی جاگیریاریاست کا انتظام ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی ریاست کے ذریعے انتظام ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی ریاست کے ذریعے انتظامی وہ انتظامی اور سیاسی تجربہ حاصل ہو گیا جو آئیدہ ایک بڑی ریاست کے امور سنجالنے کے لیے ضروری تھا۔

# آزاد خیال طبقے کی روش

اس سورت میں آزاد خیال طبقے کی تصویر بھی د کھائی گئی ہے اور اس زمانے میں مصر کے اُو پنچ طبقے کی خواتین کی معاشر تی واخلاقی حالت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے:

جب [زلیخاکے] شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تواس نے [یوسف کی پاک دامنی ثابت ہوتے اور زلیخاکے جرم کو دیکھ کر] کہا: یہ تم عور توں کی چالا کیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمھاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے در گزر کر اور اے عورت تواپنے قصور کی معافی معافی معافی ۔

(29 ۔ 27 : 12) مانگ، توہی اصل میں خطاکار تھی۔

:اس وقت کی زنانِ مصر کی ایک تکیه دار مجلس کامنظراس طرح بیان کیا گیاہے

شہر کی عور تیں آپس میں چرچاکرنے لگیں کہ ''عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو (دیوانہ) کرر کھا ہے، مہارے نزدیک توہ ہ صرح کے غلطی کررہی ہے ''۔اس[زیغا] نے جواُن کی بیہ مکارانہ باتیں سنیں توان کو بلاوا بھیج دیااوران کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی (پھر عین اس وقت، جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھارہی تھیں) اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عور توں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکارائٹھیں ''عاشاللہ، یہ شخص انسان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عور توں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکارائٹھیں ''عاشاللہ، یہ شخص انسان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عور توں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں ہور کوئی بزرگ فرشتہ ہے

یہ اس وقت کے مصر کی اُو نیچ طبقے کی عور توں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت تھی کہ ایک پُررونق مجلس امر اواولیا مصری خواتین کی سجائی گئی اور اس میں زلیخانے اپنے خوب صورت محبوب کو دکھایا اور انھیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم بتاؤییں ایسے حسین نوجوانوں پر مروں نہ تو کیا کروں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آزاد منش، عیاش، آوارہ مزائ اور جنسی ہوس کے شکار لوگوں کارویہ اور بے باکی، ہر دور میں ایک ہی رہی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز، روشن خیالی، نرمی اور خابلیت اور دقیانوسیت ہی ہے۔

## آزمایش میں مومن کاروبیہ

اس سورت میں متقی، پر ہیز گاراور نیک لوگوں کے ایمان کی وہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے جو آزمایش کے مرحلے میں ان کی ہوتی ہے کہ ان کا خداپر ایمان اور اپنے اوپر ضبطِ کمال کا ہوتا ہے۔ ان پر بڑے سے بڑا حربہ ناکام ہوتا ہے۔ وہ نازک لمحات میں بڑے سے بڑے لالی و ترغیب میں نہیں پھنتے۔ ایسے موقع پر بھی وہ خدا سے مدد، توفیق اور دعاکرتے ہیں۔ ان کا خدا پر بھین پختہ ہوتا ہے اور ان کے دل ودماغ پر خدا کا احساس ہر وقت طاری ہوتا ہے، اور زبان پر خدا کا ذکر جاری ہوتا ہے یہاں تک کہ گناہ کمیر ہ سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف قید تک کو قبول کر لیتے ہیں۔ ذیل کی آیات میں ایمان اور آزمایش کی کش ذکر جاری ہوتا ہے یہاں تک کہ گناہ کمیر ہ سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف قید تک کو قبول کر لیتے ہیں۔ ذیل کی آیات میں ایمان اور آزمایش کی کش :

عزیز کی بیوی نے (اپنی محفل کی سہیلیوں سے) کہا: دیکھ لیا! یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر ہانتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے رِجھانے کی کوشش کی تھی مگریہ ہے اُکا۔اگریہ میر اکہنانہ مانے گاتو قید کیا جائے گااور بہت ذلیل وخوار ہوگا۔ یوسف نے کہا: اے میرے رب، مجھے قید

منظور ہے بہ نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں،اورا گرتونے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیاتو میں ان کے دام میں پھنس (34 ۔ 32 : 12) حاؤں گااور حاہلوں میں شامل ہور ہوں گا۔

اس حالت میں یہ خداپرست نوجوان جس کا میابی کے ساتھوان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے۔ مگر ضبط "
فض کے اس جیرت انگیز کمال پر عرفانِ نفس اور طہار ہے فکر کا مزید کمال ہے ہے کہ اس پر بھی اس کے دل میں کبھی یہ متکبر انہ خیال نہیں آتا کہ واہ رے،
کیسی مضبوط ہے میری سیر ت کہ ایسی ایسی حسین اور جوان عور تیں میری گرویدہ ہیں اور پھر بھی میرے قدم نہیں پھیلتے۔ اس کے بجائے وہ اپنی بشری
کمزور یوں کا خیال کرکے کا نپ اُٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خداسے مددی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میر ااتنا بل بوتا
کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہاراد ہے اور مجھے بچا، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں \_ در حقیقت یہ حضرت
لیوسف علیہ السلام کی اظافی تربیت کا اہم ترین اور ناز ک ترین مرحلہ تھا۔ دیانت، امانت، عفت، حق شاتی، راست روی، انضباط، اور تواز ن ذہنی کی
غیر معمولی صفات جواب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کی سب اس شدید آزمایش کے دور میں اُبھر آئیں،
پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انھیں خود بھی معلوم ہوگیا کہ ان کے اندر کون کون می قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیاکام لے سکتے ہیں''۔

پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انھیں خود بھی معلوم ہوگیا کہ ان کے اندر کون کون می قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیاکام لے سکتے ہیں''۔

\*\*20 کے انہ کہ کام کرنے لگیں اور انھیں خود بھی معلوم ہوگیا کہ ان کے اندر کون کون می قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیاکام لے سکتے ہیں''۔

د فع کر نااس معنی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کوالی مضبوطی بخش دی گئی جس کے مقابلے میں ان عور توں کی ساری تدبیریں ناکام" (399 ہوکررہ گئیں، نیزاس معنی میں بھی ہے کہ مشیت الٰہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوادیا"۔(ایضاً، ص

اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ کسی شخص کو شر اکطانصاف کے مطابق عدالت میں مجر م ثابت کیے بغیر بس یو نہی کپڑ کر جیل بھیج دینا، بے ایمان حکمرانوں ک
پرانی سنت ہے۔اس معاملے میں بھی آج کے شیاطین چار ہزار ہر س پہلے کے اشر ارسے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ فرق اگر ہے تو بس یہ کہ وہ
'جمہوریت' کانام نہیں لیتے تھے،اور یہ اپنے اِن کر تو توں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں۔ وہ قانون کے بغیر اپنی غیر قانونی حرکتیں کیا کرتے تھے،اور یہ ہر
ناروازیادتی کے لیے پہلے ایک قانون بنا لیتے ہیں۔ وہ صاف صاف اپنی اغراض کے لیے لوگوں پردست درازی کرتے تھے اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس

کے متعلق دنیا کویقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اُس سے اِن کو نہیں بلکہ ملک اور قوم کوخطرہ تھا۔غرض وہ صرف ظالم تھے۔یہ اس کے ساتھ حجوٹے اور بے حیا بھی ہیں۔

## حكمت دعوت

قید خانے میں حضرت یوسف کی سیرت و کر دارسے متاثر ہو کر دوقیدی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ موقع کافائدہ اُٹھا کر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اپنی دعوتِ توحیدان کے سامنے نہایت ہی دانائی، حکمت، مؤثر اور مدلل انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعدان کوان کے :خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، آپ نے فرما یا

اے زندال کے ساتھیو! تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یاوہ ایک اللہ جوسب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کرتم جن کی بندگی کررہے ہووہ اس کے سوانچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمھارے آ باواجداد نے رکھ لیے ہیں۔اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمال روائی کا اقتدار اللہ کے سواکسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا تھم سے کہ خود اس کے سواتم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھاطریق زندگی ہے مگرا کٹرلوگ جانتے اقتدار اللہ کے سواکسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا تھم سے کہ خود اس کے سواتم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھاطریق زندگی ہے مگرا کٹرلوگ جانتے (12 : 39 ) نہیں ہیں۔

بقول سید مودودی: یہ تقریراس پورے قصے کی جان ہے اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے۔ اس کے متعدد پہلوا سے ہیں جن
پر توجہ اور غورو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمت دعوت کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں: ''حضرت یوسف نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا
اس میں ہم کو حکمت ِ تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دو آد می اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں۔
جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں شخصیں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے یہ ن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بناپر میں شخصیں تعبیر دیتا ہوں۔ اس طرح
ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کاموقع نکال کر آپ اُن کے سامنے اپنادین پیش کر ناشر وع کردیتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملت ہے کہ فی الواقع کسی شخص
کے دل میں اگر تبلیغ حق کی دُھن سائی ہواور وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو کیسی خوب صورتی کے ساتھ وہ گفتگو کاڑخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے۔ جے
د عوت کی دُھن گلی ہوئی نہیں ہوتی اس کے سامنے تو مواقع پر مواقع آتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا۔ مگر وہ جے
د کوشن گلی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں لگار ہتا ہے اور اسے پاتے ہی اپناکام شروع کر دیتا ہے۔ البتہ بہت فرق ہے حکیم کی موقع شاسی میں اور اُس نادان

مبلغ کی بھونڈی تبلیغ میں جو موقع و محل کالحاظ کیے بغیر لوگوں کے کانوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لیچڑین اور جھگڑالوپن سے انھیں اُلٹا متنفر کر کے جھوڑ تاہے۔

اس سے ہید بھی معلوم کیا جاستا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین چیش کرنے کا صحیح فرھنگ کیا ہے۔ حضرت یوسف چیوٹے نای دین کے تفصیلی اصول اور ضوابط پیش کرنے شروع نہیں کردیتے بلکہ ان کے سامنے دین کے اس تفطیر آغاز کو چیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کاراستہ اہلی باطل کے راستہ سے جدا ہوتا ہے، پینی توحیداور شرک کافرق ۔ پھراس فرق کو وہ ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ عقلی عام رکھنے والا کوئی صحی اس کے جو س کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے خاطب سخے ان کے دل ودماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات آثر گئی کیونکہ وہ تو کر پیشہ غلام بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب سخے ان کے دل ودماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات آثر گئی کیونکہ وہ تو کر پیشہ غلام بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب سخے ان کے دل ودماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات آثر گئی کہ ہو وہ پھی نہیں کہتے کہ اپنادین چھوڑ واور میرے دین میں آجاؤ ، بلکہ ایک بجیبانہ از میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ، بندگی بہتر ہے یابہت سے آقاؤں کا اور سارے جہان کے آقائی اللہ کا بہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنا میں بیا میں کہتے کہ اپنادین چھوڑ واور میرے دین میں آجاؤ ، بلکہ ایک بجیبانہ از میں ان سے کہتے ہیں کہتے ہیں ان کا مخال اور نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے

#### غلبردین کے لیے حصول اقتدار

ان دنوں شاہ مصر کوایک خواب نظر آیا۔ باد شاہ نے اپنے در باریوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔اب وہ قیدی جوایک عرصے تک یوسف کے ساتھ جیل میں رہاتھااوراس وقت وہ مقرب شاہی میں داخل تھا،اسے یاد آیا کہ یوسف ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور وہ صحیح نکلتی تھی۔وہ باد شاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں گیااور یوسف کو بادشاہ کاخواب بتایا۔ یوسف نے اس کی تعبیر بتادی جو صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر شاہ مصرنے یوسف کو مقرب شاہی بنانے کے لیے جیل سے بلایا، تو یوسف نے کہلا بھیجا کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کر لیجے جو میرے کر دار پر لگایا گیاتھا۔ بادشاہ نے محفل کی تمام عور توں کو بلوایا۔ ان سب نے گواہی دی کہ یوسف میں ہم نے کوئی اخلاقی کمزوری نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ زلیخا بھی بول اُ بھی کہ دراصل میری نیت میں ہی فتور آگیاتھا۔ یوسف بے شک ایک پاک دامن شخص ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہونے کے بعد شاہِ مصرنے تمام اقتدار سلطنت یوسف کے سیرد کر دیا۔

یہاں یہ سوال پیداہوتاہے کہ: '' حضرت یوسف نے یہ اختیارات کس غرض کے لیے مانگے تھے ؟انھوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش کی تھیں کہ ایک کا فر حکومت کے نظام کواس کے کافرانہ اصول و قوانین ہی پر چلائیں؟ یاان کے پیش نظریہ تھا کہ حکومت کا اقتدارا پنے ہاتھ میں لے کر ملک کے نظام تمدن واخلاق وسیاست کو اسلام کے مطابق ڈھال دیں؟ اس سوال کا بہترین جواب وہ ہے جو علامہ زمخشری نے اپنی تفییر کشاف میں دیاہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''حضرت یوسف نے اِجْتَکُنِی عَلی خَرَاءِنِ الاُرْضِ جو فرما یا تواس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان کواللہ تعالی کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کاموقع مل جائے اور وہ اُس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کرلیں جس کے لیے انبیا بھیجے جاتے ہیں۔ انھوں نے باد شاہی کی محبت اور دنیا کے لائے میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دو سرا شخص ان کے سواایہ انہیں ہے جواس کام کو انجام دے سکے۔

اور ج یہ ہے کہ یہ سوال دراصل ایک اور سوال پیدا کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف آیا تینجبر بھی تھے یا نہیں ؟ اگر پینجبر سے توکیا قر آن میں ہم کو پینجبری کا یہی تصور ملتا ہے کہ اسلام کاداعی خود نظام کفر کو کافرانہ اصولوں پر چلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے ؟ بلکہ یہ سوال اس پر بھی ختم نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ نازک اور سخت ایک دو سرے پر جاکر ٹھیر تاہے ، یعنی یہ کہ حضرت یوسف ایک راست باز آدمی بھی سے یا نہیں ؟ اگر راست باز سے توکیا ایک راست بازانسان کا یہی کام ہے کہ قید خانے میں تو وہ اپنی پینجبر اند دعوت کا آغاز اس سوال سے کرے کہ "بہت سے رب بہتر ہیں یاوہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے "، اور بار بارابالی مصر پر بھی واضح کر دے کہ تمھارے ان بہت سے متفرق خود ساختہ خداؤں میں سے ایک یہ شاوم مصر بھی ہے ، اور صاف صاف اپنے مشن کا بنیادی عقیدہ یہ بیان کرے کہ "فرمال روائی کا اقتدار خدا ہے واحد کے سواکسی کے لیے نہیں جا کہ وار محافظ اور پشت پناہ تک بن جائے جو سواکسی کے لیے نہیں بلکہ باد شاہ کے لیے نہیں بلکہ باد شاہ کے لیے ہیں " تھا؟

حقیقت ہے ہے کہ اس مقام کی تغییر میں دورانحطاط کے مسلمانوں نے پچھ اُسی ذہنیت کااظہار کیا ہے جو بھی یہودیوں کی خصوصیت تھی۔ یہ یہودیوں کاحال تھا کہ جب وہ ذہنی واخلاتی پستی میں مبتلا ہوئے تو پچھلی تاریخ میں جن جن جن بزرگوں کی سیر تیں ان کو بلندی پر چڑھنے کا سبق دیتی تھیں ان سب کو وہ نیچ گرا کراپنے مرتبے پر اُٹار لائے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچ گرنے کا بہانہ پیدا کریں۔افسوس کہ یہی پچھ مسلمانوں نے بھی کیا۔اخھیں کافر حکومتوں کی چاکری کراسپنے مرتبے پر اُٹار لائے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچ گرنے کا بہانہ پیدا کریں۔افسوس کہ یہی پچھ مسلمانوں نے بھی کیا۔اخھیں کافر حکومتوں کی چاکری کرنی تھی، مگراس پستی میں گرتے ہوئے اسلام اور اس کے علم بر داروں کی بلندی دکھیے کرا خصیں شرم آئی، للذااس شرم کو مٹانے اور اپنے ضمیر کوراضی کرنے کے لیے بیا ہے ساتھ اس جلیل القدر پینمبر کو بھی خدمتِ کفر کی گہرائی میں لے گرے جس کی زندگی دراصل انھیں بیہ سبق دے رہی تھی کہ اگر کسی ملک میں ایک اور صرف ایک مردِ مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایمانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تن تنہا مجر داپنا خلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلامی انقلاب برپاکر سکتا ہے ،اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت (بشر طیکہ وہ اس کا استعال جانتہ ہواور اسے استعال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو) دور سے اسلامی انقلاب برپاکر سکتا ہے ،اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت (بشر طیکہ وہ اس کا استعال جانتہ ہواور اسے استعال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو) کے بغیر بھی ملک فئے کر سے اور سلطنوں کو مسخر کر لیتی ہے "۔ (ایضائی ص

اس سے معلوم ہوا کہ اقتدار، سیاست اور حکومت ایمان والوں کے لیے کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ معاشر سے کی اصلاحِ احوال، امن وامان، خدمتِ خلق، امر بالمعر وف و نہی عن المنکر اور فلاحِ عامہ کے لیے نیک سیر ت اور باکر دار لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغیر حضرت اور باکر دار لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغیر حضرت لیوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور نبی آخری الزماں حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت کا میابی سے اسلامی ریاستیں چلائی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ یادر ہے کہ یہ سلطنت و حکومت اور اقتدار واختیار دودھاری تلوار کانام ہے۔ یہ قوت نہایت ہی اختیاط، ذہانت، قابلیت، دانش مندی، تقوی اور خداکی تو فیق چاہتی ہے۔ یہ اسانی فلاح و کا مر انی کا زینہ بھی ہے اور خسر ان و ناکامی کا گڑھا بھی۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرماد یا کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے کام کرتے رہے۔

#### تدبيراور توكل

اس قصے میں تدبیر اور تو کل کا سبق بھی موجود ہے۔انسان کواپنے کام نہایت ہی سوچ بچار ،تدبیر ،احتیاط ،منصوبہ بندی اور تمام حالات کا جائزہ لے کر شروع کرنے چاہییں اور اللّٰد پر بھر وساو تو کل کرکے نتیجہ اس اعلیٰ ذات پر چھوڑ دیناچا ہیے۔اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے اسے اللّٰہ کی مشیت اور مرضی سمجھ

# کر قبول کرلیناچاہیے۔ جبیباکہ حضرت یعقوب نے اللہ پر بھر وساکرتے ہوئے اپنے بچوں کو مصر میں داخلے کے وقت احتیاطاً مختلف در واز وں سے داخل ہونے کی ہدایت کی مگران کی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی۔

تدہیراور توکل کے در میان یہ ٹھیک ٹھیک توازن جوتم حضرت یعقوب کے مذکورہ بالاا قوال میں پاتے ہو، یہ دراصل علم حقیقت کے اس فیضان کا متیجہ تھا '' جواللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام ایس تدبیریں کرتے ہیں جو عقل و فکراور تجربے کی بناپر اختیار کرنی ممکن تھیں۔ بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یاد دلا کر زجر و تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ویساہی جرم کرنے کی جر اُت نہ کریں، ان سے خدا کے نام پر عبد دیکان لیتے ہیں کہ سوتیلے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور وقت کے سیاسی حالات کودیکھتے ہوئے جس اختیا طی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے بھی استعمال کرنے کا علم دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسانہ رہنے دیاجائے جوان لوگوں کے گھرجانے کاموجب ہو۔ مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بارا ظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اصل حفاظت ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بارا ظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اصل حفاظت ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بارا ظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اصل حفاظت ہیں اللہ کی حفاظت ہے، اور بھر وسالہ بی تدبیر ول پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہو ناچا ہے۔

یہ صحیح توازن اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں صرف وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیات دنیا کے ظاہر می پہلو میں اللہ کی بنائی ہوئی قطرت انسان سے کس سعی و عمل کا تقاضا کرتی ہے ،اور اس سے بھی واقف ہو کہ اس ظاہر کے بیچھے جو حقیقت نفس الا مری پوشیدہ ہے اس کی بناپر اصل کار فرماطاقت کون سی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی سعی و عمل پر انسان کا بھر وساکس قدر بے بنیاد ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ تو کل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کوسب کچھ سبچھ بیٹھتا ہے ،اور جس کے دل پر اکثر لوگ نہیں جانے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ تو کل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کوسب کچھ سبچھ بیٹھتا ہے ،اور جس کے دل پر المجھ کے بیٹھتا ہے ،اور جس کے دل پر المجھ کے بیٹھتا ہے ،اور جس کے دل پر المجھ کی گاڑی چلانا چاہتا ہے "۔ (ایضاً ، ص

## دین کی وسعت

: کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعال کیاہے (Law of Land) سور ہ یوسف میں ملکی قانون

اس کا یہ کام نہ تھا کہ باد شاہ کے دین (یعنی مصر کے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو پکڑ تاللاً" یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند (76 : 12 کر دیتے ہیں۔ (یوسف

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی وسعت بیان کی ہے کہ دین نہ ہی عبادت کے ساتھ قانون، عدالت، سیاست، معیشت، معاشرت اور انسانی تمدن تک ماتھ وانون، شریعت، عدالتی امور، ملکی نظم و نسق اور انتظامی امور بھی دین میں شامل ہیں۔ حاوی ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حجی، زکوۃ، دین ہیں اسی طرح ملکی قانون، شریعت، عدالتی امور، ملکی نظم و نسق اور انتظامی امور بھی دین میں شامل ہیں۔ پس انبیا کی دعوت محض چند مذہبی رسومات، پوجاپاٹ اور عقائد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ توزندگی کے تمام شعبوں سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، قانون وعدالت اور مکمل تہذیب و تمدن کو اینے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

## عظمت كردار

: سور ہُ یوسف میں حضرت یوسف کی ایک دعا کا تذکرہ بھی ہے۔ اپنے خواب کی تعبیر سے ہونے پر انھوں نے اللہ تعالی سے یوں دعا کی ایک دعا کا تذکرہ بھی ہے۔ اپنے خواب کی تعبیر سے ہوئے ہوئے پر انھوں نے اللہ تعالی سے یوں دعا کی اور آخرت میں میر الے میر سے دیا ہے۔ ایک بہت کے بہتے تک پہنچنا سکھا یا۔ زمین وآسان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میر الے میر اخاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ (101 : 101)

یہ چند فقر ہے جواس موقع پر حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہیں ہمارے سامنے ایک سیچے مومن کی سیرت کا عجیب دل کش نقشہ پیش کرتے ہیں۔
صحر ائی گلہ بانوں کے خاندان کا ایک فرد، جس کوخود اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کر دیناچاہا تھا، زندگی کے نشیب و فراز دیکھا ہوا بالآخر دنیوی
عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے قحط زدہ اہل خاندان اب اس کے دست نگر ہو کر اس کے حضور آئے ہیں اور وہ حاسد بھائی بھی، جو اس کو مار
ڈالناچاہتے تھے، اس کے تخت شاہی کے سامنے سرنگوں کھڑے ہیں۔ یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق فخر جتانے، ڈینگیس مارنے، گلے اور شکوے
کرنے، اور طعن و ملامت کے تیر برسانے کا تھا۔ مگر ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پر پچھ دو سرے ہی اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے اس عروج پر فخر

کرنے کے بجاب اس خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا۔ وہ خاندان والوں کو اُس ظلم وستم پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو اوا کل عمر میں انھوں نے اس پر کیے تھے۔ اس کے بر عکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسٹے دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے ملا یا۔ حاسد بھائیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکا آن، حتی کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انھوں نے میر سے ساتھ برائی کی تھی۔ بلکہ ان کی صفائی خود ہی اس کے طرح پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میر سے اور ان کے در میان برائی والی دی تھی۔ اور پھر اس برائی کے بھی بُرے پہلو چھوڑ کر اس کا میہ اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ خدا جس مرتبے پر جھے پہنچانا چا ہتا تھا اس کے لیے یہ لطیف تدبیر اُس نے فرمائی، یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو پھر کر ایا تی میں حکست ِ الٰمی کے مطابق میرے لیے خیر تھی۔ چندالفاظ میں یہ سب پھر کہہ جانے کے بعد وہ بے اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے ، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے بھر باد شاہی دی اور وہ قا بلیستیں بخشیں جن کی ہدوات میں قید خانے میں سرٹ نے کے بجائے آئ و نیا کی سب سے بڑی سلطنت پر فرمال روائی کر رہا ہوں۔ اور آخر میں خدا سے بچھ مانگنا ہے تو یہ کہ د نیا میں جب تک زندہ رہوں تیر کی بندگی و غلامی پر ثابت قدم رہوں ، اور جب اس د نیا ہے د خصت ہوں تو بجھے نیک آخر میں خدا سے جس مور ہوں ، اور جب اس د نیا ہے د خصت ہوں تو بجھے نیک کی میں میں اس کے ساتھ ملاد یا جائے۔ کس قدر بلند اور کتنا پاکے زوج سے نمونۂ سیر ت ۔ (ایضاً، ص

## احق غالب آكررہتاہے

اس قصے سے قرآنِ کیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر ناچا ہتا ہے وہ بہر حال پوراہو کررہتا ''
ہے۔ انسان اپنی تدبیر وں سے اُس کے منصوبوں کور و کنے اور بدلنے بیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بسااو قات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر
کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیس نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نیتیے بیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیاجواس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو گنویں بیں بھینک رہے تھے قوان کا کمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کاغ کو ہمیشہ کے لیے ہٹادیا۔ مر فی الواقع انھوں نے یوسف کو اُس باہم عروح کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لاکھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پنچانا چا ہتا تھا اور اپنی کا می کو جائے اُس کے ماتھوا ہے بھائی کی اس حرکت سے انھوں نے خودا پنے لیے اگر کچھ کما بیا تو بس بی کہ یوسف کی بیام عروح پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھوا ہی بھی نوان کا ملاقات کو جائے انھیں ندامت و شر مساری کے ساتھوا ہی بھائی کے ساسنے سر نگوں ہو ناپڑا۔ عزیز مصری بیوی یوسف کو قید خانے بھی وار اپنی توان کے ساتھوا ہو بھی نہ کہ کاراستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خودا پنے لیے اس کے سوا پھی نہ کہ کاراستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر ہیں جو دانے کے بیام کی مربیہ کہلانے کے بجا ہاں کو علی الاعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شر مندگی اُٹھانا پڑی۔ یہ محض دوچار مستشنی کے وقعات نہیں بیں بلکہ تار خ آئی کی مربیہ کہلانے کے بجا ہے اس کو بیاس حقیقت کی گوائی دیتی ہیں کہ اللہ جے اٹھانا چاہتا ہے ، ساری دینا ہل کر بھی اس کو وقعات نہیں بیں بلکہ تار خ آئی کی بیام مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گوائی دیتی ہیں کہ اللہ جے اٹھانا چاہتا ہے ، ساری دینا ہل کر بھی اس کو وقعات نہیں بیں بلکہ تار خ آئی کی بیام مثالوں سے بھری پڑی ہی ہو اس حقیقت کی گوائی دیتی ہیں کہ اللہ جے اٹھانا چاہتا ہے ، ساری دینا ہل کر بھی اس کو وقعات نہیں میں کہ اس کو بیان کو بیان کی کر بیان کر بیان کر کہی اس کو وقعات نہیں کی ساتھوں کی خود کے بعد بھی اس کی خود کی بیان کر بھی اس کو بیان کر بھی اس کو بھی کی کو بھی کہ کہ دو میار کی کر بیان کر بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کر بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کر بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی

نہیں گراستی۔ بلکہ دنیا جس تدبیر کواس کے گرانے کی نہایت کار گراور یقینی تدبیر سمجھ کراختیار کرتی ہے،اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اُٹھنے کی صور تیں نکال دیتا ہے،اوراُن لو گوں کے جصے میں رسوائی کے سوا پچھ نہیں آتا جھوں نے اسے گرانا چاہا تھا اور اسی طرح اس کے برعکس،خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنجال نہیں سنجالنے کی ساری تدبیریں اُلٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔

اس حقیقت ِحال کوا گر کوئی سمجھ لے تواسے پہلا سبق توبیہ ملے گا کہ انسان کواپنے مقاصداورا پنی تندابیر ، دونوں میں اُن حدود سے تجاوز نہ کر ناچا ہیے جو قانونِ الٰمی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی و ناکامی تواللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سید ھی سید ھی جائز تدبیر کرے گاوہ آخرت میں تو کرے گاوہ اگر ناکام بھی ہواتو بہر حال ذلت ور سوائی سے دوچار نہ ہوگا۔اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑ ھی تدبیریں کرے گاوہ آخرت میں تو یقیناً رسواہو گاہی مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ پچھ کم نہیں ہے۔

دوسرااہم سبق اس سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔جولوگ حق اور صداقت کے لیے سعی کررہے ہوں اور دنیا نھیں مٹادیئے پر تلی ہوئی ہو وہ اگراس حقیقت کو پیش نظرر کھیں تواضیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیر وں کودیکھ کروہ قطعاً میں اس اس نہ ہوں گے، بلکہ نتائج کواللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے۔

گرسب سے بڑا سبق جواس قصے سے ماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مردِ مومن اگر حقیقی اسلامی سیر ت رکھتا ہواور حکمت سے بھی بہرہ یابہ ہو، تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تن تنہا، بے سروسامان، اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بناکر نیچ گئے ہیں۔ تاریخ کے اُس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انھیں جیل بھیجی دیا گیا۔ جس کی میعادِ سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گراد بے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اُٹھتے الزام لگا کر انھیں جیل بھیجی دیا گیا۔ جس کی میعادِ سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گراد بے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اُٹھتے الزام لگا کر انھیں جیل بھیجی دیا گیا۔ جس کی میعادِ سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت کو مسخر کر لیتے ہیں۔ (ایضاً، ص